

# و و المالية من المالية



سيالولاعلمعطعك

# فهرست

| 3 | •••••••••• | ام:                                      |
|---|------------|------------------------------------------|
| 3 |            | زمانهٔ نزول:                             |
| 6 |            | موضوع اور مضمون:                         |
| 9 |            | رکو۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
|   | Only       |                                          |

#### نام:

پہلی آیت اِذَا جَاءَ نَصُرُ اللهِ کے لفظ نصر کواس سورہ کانام قرار دیا گیاہے۔

# زمانة نزول:

حضرت عبد الله بن عباس کا بیان ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری سورت ہے، لینی اس کے بعد کوئی مکمل سورت حضور مَنَّا لِيُنَيِّمُ بِرِنازل نهيں ہوئی۔ 1 (مسلم، نَسائی، طَبَر انی، ابن ابی شَیبہ، ابن مَر ُدُوّیہ) <u>1</u>مختلف روایات سے معلوم ہو تاہے کہ اِس کے بعد بعض آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن اس امر میں اختلاف ہے کہ قرآن کی وہ آیت کون سی ہے جو حضور صَلَّى اللَّيْمُ پر سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ بخاری و مسلم میں حضرت براءً بن عازِب کی روایت یہ ہے کہ وہ سورہ نساء کی آخری آیت یستَفْتُونَك ، قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ في انْكَلْلَةِ ہے۔ امام بخاري نے ابن عباس كا قول نقل كياہے كه آيت ربايعني جس آيت ميں سود کی حرمت کا حکم دیا گیاہے، قرآن کی سب سے آخری آیت ہے۔اس کی تائیداُن روایات سے بھی ہوتی ہے جو امام احمد ، ابن ماجہ اور ابن مَر ُ دُوئیہ نے حضرت عمر ؓ سے نقل کی ہیں ، مگر اُن میں بیہ نہیں کہا گیاہے کہ بیہ آخری آیت ہے، بلکہ حضرت عمر ؓ کا قول ہیہے کہ بیہ سب سے آخر میں نازہ ہونے والی آیات میں سے ہے۔ ابوعبید نے فضائل القر آن میں امام زُہری کا،اور ابن جریر نے اپنی تفسیر میں حضرت سعید بن المُسیَّب کا قول تقل کیاہے کہ آیتِ رِبااور آیتِ دَین (یعنی سورہ بقرہ رکوع 38،38) قرآن میں نازل ہونے والی آخری آیات ہیں۔ نَسائی، ابن مَر ُوُوْیَہ اور ابن جریر نے حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کا ایک دوسر اقول نقل کیا ہے کہ وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيْدِ (البقره، 281) قرآن كى آخرى آيت ہے۔ الفِرِيابی نے اپنی تفسير میں ابن عباسٌ کا جو قول نقل کیاہے ، اس میں یہ اضافہ ہے کہ یہ آیت حضور صَلَّاتَیْمٌ کی وفات ہے 81 دن پہلے

نازل ہوئی تھی۔ اور سعید بن جبیر اللہ قول جو ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے ، اس میں اس آیت کے نزول اور حضور صُلَّا لَیْکِیْم کی وفات کے در میان صرف 9 دن کا فصل بیان کیا گیا ہے۔ امام احمد کی مُسند اور امام حاکم کی المستدرک میں حضرت اُبی بن کعب کی روایت ہے ہے کہ سورہ تو بہ کی آیات 128،128 سب سے آخر میں نازل ہوئی ہیں۔

حضرت عبد الله بن عمراً کی روایت ہے کہ یہ سورت ججۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے وسط میں بمقام منی نازل ہوئی اور اس کے بعد حضور منگا تی آئی نے اپنی او نٹنی پر سوار ہو کر اپنامشہور خطبہ ار شاد فر مایا (تر مِذی ، بَرِّار ، بَیْہَ قِی ، ابن ابی شَیبہ ، عبد بن مُحیّد ، ابو یعلی ، ابن مَر دُوْویّه ) بیہ قی نے کتاب الجے میں حضرت مَر "اء بنت بَرِّان کی روایت سے حضور مَنگاتی کی اوہ خطبہ نقل کیا ہے جو آپ مَنگاتی کی روایت سے حضور مَنگاتی کی موایا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ:

"میں نے ججۃ الوداع میں حضور منگی او کے فرماتے سنا کہ لوگو! جانتے ہو کہ یہ کونسا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا یہ ایام تشریق کے چکا دن ہے۔ پھر آپ منگی آئے نے پوچھا: جانتے ہویہ کون سامقام ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا: یہ مشعر حرام ہے۔ پھر حضور منگی آئے فرمایا کہ میں نہیں جانتا، شاید اس کے بعد میں تم سے نہ مل سکوں۔ خبر دار رہو، تمہارے خون اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اُسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ دن اور یہ مقام حرام ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب کے سامنے حاضر ہو اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے۔ سنو، کیا میں نے تمہیں پہنچادیا؟ سوال کرے۔ سنو، کیا میں نے تمہیں پہنچادیا؟ اس کے بعد جب ہم لوگ مدینہ واپس ہوئے تو پچھ زیادہ دن نہ گزرے سے کہ حضور منگی آئے کا انتقال ہو

ان دونوں روایتوں کو ملا کر دیکھا جائے تو معلوم ہو تا ہے کہ سورہُ نصر کے نزول اور رسول اللہ صَلَّالِیَّا مِمْ ک وفات کے در میان تین مہینے کچھ دن کا فصل تھا، کیونکہ تاریخ کی روسے ججۃ الوداع اور حضور صَلَّالِیَّامِ کے

وِصال کے در میان اتناہی زمانہ گزراتھا۔

ابن عباس کا بیان ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضور مَنَّی اُنْڈِر، ابن مَرُدُوْیَہ) دوسری وفات کی خبر دے دی گئی ہے اور میر اوفت آن پورا ہوا (مُسند احمد، ابن جریر، ابن المُنْذِر، ابن مَرُدُوْیَه) دوسری روایات جو حضور عبد اللہ بن عباس سے منقول ہوئی ہیں، اُن میں بیان کیا گیاہے کہ اِس سورت کے نزول سے حضور مَنْ اللہ بن عباس سے منقول ہوئی ہیں، اُن میں بیان کیا گیاہے کہ اِس سورت کے نزول سے حضور مَنْ اللہ بن عبد اللہ بن عباس منقول ہوئی ہیں، اُن میں بیان کیا گیاہے کہ اِس سورت کے نزول سے حضور مَنْ اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن مَرُدُوْیَه) ابن جریر، طَبر انی، نَسائی، ابن ابی حاتم، ابن مَرُدُوْیَه)

ام المومنین حضرت اُمِّم حبیبہ فرماتی ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضور سَلَّیْ اَیْکِم نے فرمایا: اس سال میر ا انتقال ہونے والا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ ڈرو دیں۔ اس پر آپ سَلَّیْ اَیْکِم نے فرمایا: میرے خاندان میں سے تم ہی سب سے پہلے مجھ سے آکر ملوگی۔ یہ سن کر وہ ہنس دیں (ابن ابی حاتم، ابن مر دویہ) قریب قریب اِسی مضمون کی روایت بیہ قی نے ابن عباس سے نقل کی ہے۔

ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے بڑے بڑے شیوح کے ساتھ اپنی مجلس میں بلاتے تھے۔ یہ بات بعض بزرگوں کو ناگوار گزری اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لڑکے بھی تو اسی لڑکے جیسے ہیں، اس کو خاص طور پر کیوں ہمارے ساتھ شریک مجلس کیا جاتا ہے؟ (امام بخاری اور ابن جریر نے تصریح کی ہے کہ یہ بات کہنے والے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف تھے) حضرت عمر نے فرمایا کہ علم کے لحاظ سے اس کا جو مقام ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ پھر ایک روز انہوں نے شیوخِ بدر کو بلایا اور مجھے کے لحاظ سے اس کا جو مقام ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ پھر ایک روز انہوں نے شیوخِ بدر کو بلایا اور مجھے کھی اُن کے ساتھ بلالیا۔ میں سمجھ گیا کہ آج مجھے یہ دکھانے کے لیے بلایا گیا ہے کہ مجھ کو ان کی مجلس میں کیوں شریک کیا جاتا ہے۔ دورانِ گفتگو میں حضرت عمر نے شیوخ بدر سے پوچھا کہ آپ حضرات اِذا ہم کی اُن کے ساتھ بلالیا ہے کہ جب اللہ کی حمد اور اس سے استغفار کریں۔ بعض نے کہا اس سے مراد نفرت آئے اور ہم کو فتح نصیب ہو تو ہم اللہ کی حمد اور اس سے استغفار کریں۔ بعض نے کہا اس سے مراد

شہر وں اور قلعوں کی فتے ہے۔ بعض خاموش رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر این عباس ایک ہی یہی کہتے ہو؟ میں نے کہا: نہیں۔ انہوں نے پوچھا: پھرتم کیا کہتے ہو؟ میں نے عرض کیا: اس سے مر ادر سول اللہ منگانی کی اجل ہے۔ اس میں حضور منگانی کیا کو خبر دی گئی ہے کہ جب اللہ کی نصرت آجائے اور فتح نصیب ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ منگانی کی کہا ہے۔ ایک جمد اور استخفاد کریں۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا: میں بھی اُس کے سوا پچھ نہیں جانتا جو تم نے کہا ہے۔ ایک روایت میں اس پر یہ اضافہ ہے کہ حضرت عمر نے شیوخِ بدرسے فرمایا: آپ لوگ مجھے کیسے ملامت کرتے ہیں جبکہ اِس لڑے کو ایس مسئد احمد، ترزمزی، ابن جبکہ اِس لڑے کو ایس مئیس شریک کرنے کی وجہ آپ نے دیکھی (بخاری، مسئد احمد، ترزمزی، ابن جریر، ابن مَردُوْیہ، بَغَوَی، بَغَوَی، بَغَہُقی، ابن المُنْوِر)۔

# موضوع اور مضمون:

جیسا کہ مندرجۂ بالاروایات سے معلوم ہو تاہے، اِس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ منگیٹی کو یہ بتادیاتھا کہ جب عرب میں اسلام کی فتح مکمل ہو جائے اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگیں تواس کے معنی یہ ہیں کہ وہ کام مکمل ہو گیا جس کے لیے آپ منگیٹی دنیا میں جیجے گئے تھے۔ اس کے بعد آپ منگیٹی کو حکم دیا گیا کہ آپ منگیٹی اللہ کی حمد اور اس کی تشیخ کرنے میں مشغول ہو جائیں کہ اُس کے فضل سے آپ منگیٹی انتابڑا کام انجام دینے میں کامیاب ہوئے، اور اُس سے دعا کریں کہ اِس خدمت کی انجام دہی میں جو بھول چوک یا کو تاہی بھی آپ منگیٹی سے ہوئی ہو اُسے وہ معاف فرما دے۔ اس مقام پر آدمی غور کرے تو در میان کتنا عظیم فرق ہے۔ کسی دنیوی رہنما کے در میان کتنا عظیم فرق ہے۔ کسی دنیوی رہنما کو اگر این زندگی ہی میں وہ انقلاب عظیم ہر پاکرنے میں کامیابی نصیب ہو جائے جس کے لیے وہ کام کرنے اٹھا ہو تو اس کے لیے یہ حشن منانے اور اپنی قیادت پر فخر کرنے کامو قع ہو تا ہے لیکن یہاں اللہ کے پیغیر کو اٹھا ہو تو اس کے لیے یہ حشن منانے اور اپنی قیادت پر فخر کرنے کامو قع ہو تا ہے لیکن یہاں اللہ کے پیغیر کو اٹھا ہو تو اس کے لیے یہ حشن منانے اور اپنی قیادت پر فخر کرنے کامو قع ہو تا ہے لیکن یہاں اللہ کے پیغیر کو ہم دیکھتے ہیں کہ اُس نے 23 سال کی مختر مدت میں ایک پوری قوم کے عقائد، افکار، عادات، اخلاق، تمدن، ہم دیکھتے ہیں کہ اُس نے 23 سال کی مختر مدت میں ایک پوری قوم کے عقائد، افکار، عادات، اخلاق، تمدن،

تهذیب، معاشرت، معیشت، سیاست اور حربی قابلیت کو بالکل بدل ڈالا اور جہالت و جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم کو اٹھا کر اس قابل بنا دیا کہ وہ دنیا کو مسخر کر ڈالے اور اقوامِ عالم کی امام بن جائے، مگر ایساعظیم کارنامہ اُس کے ہاتھوں انجام پانے کے بعد اُسے جشن منانے کا نہیں بلکہ اللہ کی حمد اور تشبیح کرنے اور اُس سے مغفرت کی دعاکرنے کا حکم دیاجا تاہے،اور وہ پوری عاجزی کے ساتھ اِس حکم کی تعمیل میں لگ جا تاہے۔ حضرت عائشہ رضی اللّٰہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللّٰه صَلَّى اینی وفات سے پہلے سُبْحٰنَكَ اللّٰہُ هَر وَ جِحَہٰ لِكُ أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ (بَعْض روايات مِين الفاظ بيه بين سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِم أَسْتَغُفِرُ اللّهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ) كَثرت سے يرها كرتے تھے۔ ميں نے عرض كيا: يار سول الله صَمَّالِيَّيْمَ بيه كيسے كلمات ہيں جو آپ سَلَّا لَیْکِ اِب پڑھنے شروع کر دیے ہیں؟ فرمایامیرے لیے ایک علامت مقرر کر دی گئی ہے کہ جب میں اُسے دیکھوں توبیہ الفاظ کہا کروں اور وہ ہے اِخَا جَمَاءً نَصُرُ اللّٰہِ وَ الْفَتْحُ (مُسند احمد، مسلم، ابن جریر، ابن المنذر، ابن مر دویہ ) اسی سے ملتی جلتی بعض روایات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ آپ صَلَّى اللهُ مَّوَ وَسِجُود مِين بكثرت بير الفاظ كَهْ يَصْحَد شَبْحُنَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِلْكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ- بير قرآن (یعنی سورۂ نصر) کی تاویل تھی جو آپ مَلَّا لَیْکِیْمِ نے فرمائی تھی۔ (بخاری، مسلم، ابو داؤد، نَسائی، ابن

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صَلَّىٰ اللّهِ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهِ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلْمُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ الللللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَ

حضرت عبد الله بن مسعودٌ کی روایت ہے کہ جب بیہ سورت نازل ہوئی تور سول الله صَلَّا عَیْنَامِ مُ کَثَر ت سے بیہ ذکر

فرمات ربة: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اخْفِرُ فِي، سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اخْفِرُ فِي، سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اخْفِرُ فِي اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللْمُ اللَّهُمُ الللِّهُمُ اللللْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللّهُمُ اللَّهُمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْ

ابن عباسٌ کا بیان ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ سَلَّیٰ اُخْرت کے لیے محنت و ریاضت کرنے میں اِس قدر شدّت کے ساتھ مشغول ہو گئے جتنے اس سے پہلے بھی نہ ہوئے تھے۔ (نَسائی، طَبر انی، ابن ابی حاتم، ابن مَر دُوُیَہ)



Quranurdu.com

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### ركوعا

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَ الْفَتْحُ فَى وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَلْخُلُونَ فِي دِيْنِ اللّهِ اَفْوَاجًا فَ فَسَبِّحُ النَّاسَ يَلْخُلُونَ فِي دِيْنِ اللّهِ اَفْوَاجًا فَ فَسَبِّحُ النَّاسَ يَلْخُلُونَ فِي دِيْنِ اللّهِ اَفْوَاجًا فَ فَسَبِّحُ النَّاسَ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اَفْوَاجًا فَ وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَلْخُلُونَ فِي دِيْنِ اللّهِ اَفْوَاجًا فَ فَسَبِّحُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

رکوع ۱

# اللہ کے نام سے جور حمان ور حیم ہے۔

جب الله كى مدد آجائے اور فتح نصیب ہوجائے 1اور ﴿اے نبی ﴾ تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہورہے ہیں، 2 تواپنے رب كی حمد کے ساتھ اُس كی تسبیح كرو3، اور اُس سے مغفرت كی دُعاما نگو4، میں داخل ہورہے ہیں، 2 تواپنے رب كی حمد کے ساتھ اُس كی تسبیح كرو3، اور اُس سے مغفرت كی دُعاما نگو4، لیے شک وہ بڑا توبہ قبول كرنے والا ہے۔ ط

### سورةالنصرحاشيهنمبر: 1 ▲

فتے سے مراد کسی ایک معرکے میں فتے نہیں، بلکہ وہ فیصلہ کن فتے ہے جس کے بعد ملک میں کو فی طاقت اسلام سے کھر لینے کے قابل باقی نہ رہے اور یہ امر واضح ہو جائے کہ اب عرب میں اِسی دین کو غالب ہو کر رہنا ہے۔

بعض مفسرین نے اس سے مراد فتح ملّہ بی فتح ملّہ بن 8 ہجری میں ہوئی ہے اور اِس سورہ کا نزول سن مفسرین نے اس سے مراد فتح ملّہ بی فتح ملّہ بن عمرٌ اور حضرت سَرٌ اءٌ بنت نَبُان کی اُن روایات سے معلوم ہو تا ہے جو ہم نے دیبا ہے میں نقل کی ہیں۔ علاوہ بریں، حضرت عبداللہ بن عباسٌ کا ایہ قول بھی اِس سے معلوم ہو تا ہے جو ہم نے دیبا ہے میں نقل کی ہیں۔ علاوہ بریں، حضرت عبداللہ بن عباسٌ کا ایہ قول بھی اِس نفسیر کے خلاف پڑتا ہے کہ یہ قر آن مجید کی سب سے آخری سورہ ہے۔ کیونکہ اگر فتح سے مراد فتح ملّہ ہو تو پوری سورہ تو جہ اس کے بعد نازل ہوئی تھی، پھریہ سورت آخری سورت کیسے ہو سکتی ہے۔ بلاشبہ فتح ملّہ اس لحاظ سے فیصلہ کن تھی کہ اس نے مشر کین عرب کی ہمتیں پیش آئے اور عرب پر اسلام کا غلبہ مکمّل ہونے میں تقریباً دوسال صرف ہوئے۔

#### سورةالنصرحاشيه نمبر: 2 🛕

یعنی وہ زمانہ رخصت ہو جائے جب ایک ایک دودو کر کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے اور وہ وقت آ جائے جب پورے پورے قبیلے ، اور بڑے بڑے علاقوں کے باشندے کسی جنگ اور کسی مزاحمت کے بغیر از خود مسلمان ہونے لگیں ۔ یہ کیفیت 9ھ کے آغاز سے رونما ہونی شروع ہوئی جس کی وجہ سے اس سال کو سال و سال و فود کہا جاتا ہے۔ عرب کے گوشے گوشے سے وفد پر وفد رسول الله مُنَّا اللهِ مَنَّا اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ وَكُورُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ اللهِ وَتَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ الل

# سورةالنصرحاشيهنمبر: 3 🛕

حمد سے مراد اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا کرنا بھی ہے اور اس کا شکر ادا کرنا بھی۔ اور نشیجے سے مراد اللہ تعالیٰ کو ہر لحاظ سے پاک اور منز ہ قرار دیناہے۔اس موقع پریہ ارشاد کہ اپنے رب کی قدرت کا یہ کر شمہ جب تم دیکھ لو تو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تشبیج کرو، اس میں حمد کا مطلب بیہ ہے کہ اس عظیم کامیابی کے متعلق تمہارے دل میں بھی اس خیال کا کوئی شائبہ تک نہ آئے کہ بیہ تمہارے اپنے کمال کا نتیجہ ہے، بلکہ اس کو سر اسر اللہ کا فضل و کرم سمجھو، اس پر اس کا شکر ادا کرو، اور قلب و زبان سے اس امر کا اعتراف کرو کہ اس کامیابی کی ساری تعریف اللہ ہی کو پہنچتی ہے۔ اور تشبیح کا مطلب ہیہ ہے کہ اللہ کو اس سے پاک اور منز ہ قرار دو کہ اس کے کلمے کا بلند ہو نا تمہاری کسی سعی و کوشش کا مختاج یا اس پر منحصر تھا۔ اس کے برعکس تمہارا دل اس یقین سے لبریز رہے کہ تمہاری سعی و کو شش کی کامیابی اللہ کی تائید و نصرت پر منحصر تھی، وہ اپنے جس بندے سے چاہتا اپنا کام لے سکتا تھااوریہ اس کا احسان ہے کہ اس نے یہ خدمت تم سے لی اور تمہارے ہاتھوں اپنے دین کا بول بالا کر ایا۔ اس کے علاوہ تشبیج، یعنی سبحان اللہ کہنے میں ایک پہلو تعجب کا بھی ہے۔ جب کوئی مُحِیرٌ العقول واقعہ پیش آتا ہے تو آدمی سبحان الله کہتاہے، اور اس کا مطلب بیہ ہو تاہے کہ اللہ ہی کی قدرت سے ایسا جیرت انگیز واقعہ رونما ہوا ہے ورنہ دنیا کی کسی طاقت کے بس میں نہ تھا کہ ایسا کر شمہ اس سے صادر ہو سکتا۔

# سورةالنصرحاشيهنمبر: 4 🛕

لینی اپنے رب سے دعامانگو کہ جو خدمت اس نے تمہارے سپر دکی تھی اس کو انجام دینے میں تم سے جو بھول چوک یا کو تاہی بھی ہوئی ہو اس سے چثم پوشی اور در گزر فرمائے۔ یہ ہے وہ ادب جو اسلام میں بندے کو سکھایا گیا ہے۔ کسی انسان سے اللہ کے دین کی خواہ کیسی ہی بڑی سے بڑی خدمت انجام پائی ہو، اس کی راہ میں خواہ کتنی ہی قربانیاں اس نے دی ہوں اور اس کی عبادت و بندگی بجالانے میں خواہ کتنی ہی جانفشانیاں اس نے کی ہوں، اس کے دل میں مجھی یہ خیال تک نہ آنا چاہیے کہ میرے اوپر میرے رب کا جو حق تھاوہ میں نے پوراکا پوراادا کر دیا ہے، بلکہ اسے ہمیشہ یہی سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھاوہ میں نہیں کر سکا، اور اسے اللہ سے یہی

دعاما نگن چاہیے کہ اس کاحق اداکر نے میں جو کو تاہی بھی مجھ سے ہوئی ہواس سے درگزر فرماکر میری حقیر سی خدمت قبول فرمالے۔ یہ ادب جب رسول اللہ سکی تو سے بڑھ کر خداکی راہ میں سعی وجہد کرنے والے کسی انسان کا تصور تک نہیں کیا جاسکتا، تو دو سرے کسی کا یہ مقام کہاں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے عمل کو کوئی بڑا عمل سمجھے اور اس غرے میں مبتلا ہو کہ اللہ کا جوحق اس پر تھا وہ اس نے اداکر دیا ہے۔ اللہ کا حق اس سے بہت بالا وبر ترہے کہ کوئی مخلوق اسے اداکر سکے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مسلمان کو ہمیشہ کے لیے یہ سبق دیتا ہے کہ اپنی کسی عبادت وریاضت اور کسی خدمت دین کو بڑی چیز نہ سمجھیں، بلکہ اپنی جان راہ خدا میں کھپا دینے کے بعد بھی یہی سمجھتے رہیں کہ "حق تو یہ ہے کہ حق ادانہ ہوا۔" اسی طرح جب بھی انہیں کوئی فتح نصیب ہو، اسے اپنے کسی کمال کا نہیں بلکہ اللہ کے فضل ہی کا متیجہ سمجھیں اور اس پر فخر و غرور میں مبتلا ہونے کے بجائے اسے اپنے کسی کمال کا نہیں بلکہ اللہ کے فضل ہی کا متیجہ سمجھیں اور اس پر فخر و غرور میں مبتلا ہونے کے بجائے اسے اپنے کسی کمال کا نہیں بلکہ اللہ کے فضل ہی کا متیجہ سمجھیں اور اس پر فخر و غرور میں مبتلا ہونے کے بجائے اسے اپنے کسی کمال کا نہیں بلکہ اللہ کے فضل ہی کا متیجہ سمجھیں اور اس پر فخر و غرور میں مبتلا ہونے کے بجائے اسے اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ سرچھاکر حمد و تسبیح اور تو ہو واستغفار کریں۔

